مسكله ذبيجه گائے

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمر فلیفة المسیح الثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنُ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك فضل اور رحم كماتھ - هُوَ النَّاصِرُ

> مسکلہ ذبیحہ گائے کے متعلق بنام ہندو 'سکھ اور مسلم لیڈر صاحبان (تجر نرمودہ و تبر۱۹۲۹ء)

آپ کو قادیان کے ذریحے متعلق ناگوار حالات اخبارات کے ذریعہ معلوم ہو چکے ہوں گے۔ چو نکہ یہ معالمہ اب بہت ابھیت اختیار کر تا جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس بارہ میں میری مزید خاموثی سلسلہ احمد یہ کے مفاد کے بھی خلاف ہے اور ملک کے امن کی بربادی کا بھی موجب ہے اس لئے پیشتراس کے کہ میں کوئی ایسی راہ اختیار کردں جو احمد یہ سلسلہ کے و قار اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے ضروری ہو اور ملک سے شوریدہ سری کی روح کو دور کر کے حقیق امن کی بنیاد رکھنے والی ہو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سکھ' ہندو اور مسلمان کے حقیق امن کی بنیاد رکھنے والی ہو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سکھ' ہندو اور مسلمان رائے معلوم کر لوں تا کہ اگر کوئی ایسی راہ فکل سکے جس سے بغیرا لیے ذرائع کے اختیار کرنے رائے معلوم کر لوں تا کہ اگر کوئی ایسی راہ فکل سکے جس سے بغیرا لیے ذرائع کے اختیار کرنے اقوام کے لئے بھی سمی ناواجب تکلیف دہ ہوں مسلمانوں کو ان کے حقوق بھی مل سکیں اور دو سری اقوام کے لئے بھی سمی ناواجب تکلیف کی صورت پیدا نہ ہو تو اسے اختیار کیا جائے۔ ندنج کے خلاف جن جن اخبارات نے لکھا ہے جمھے افہوس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ راستی سے خلاف جن جن اخبارات نے لکھا ہے جمھے افہوس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ راستی سے دور اور مبالغہ بلکہ خلاف بیانی سے پڑ ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں:۔

ودر اور مبالغہ بلکہ خلاف بیانی سے پڑ ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں:۔

قادیان میرے آباء واجد او کا بنایا ہوا قصبہ ہے اور اس کا اصل نام اسلام یور تھا جس کے قادیان میرے آباء واجد او کونایا ہوا قصبہ ہے اور اس کا اصل نام اسلام یور تھا جس کے قادیان میرے آباء واجد اور کا بنایا ہوا قصبہ ہے اور اس کا اصل نام اسلام یور تھا جس کے

ہے زائد کیا جا تاتھا تا یہ ظاہر کیا جائے کہ مغلبہ حکومت کی طرف ہے ایک قاضی اس علاقہ کی گرانی کے لئے رہتا ہے لیکن مرورِ زمانہ ہے بیہ نام صرف قاضی اور پھر قاضی ہے قادی اور قادی سے قادیان بن گیا۔ میرے آباء واحداد تین سوسال تک اس پر اور اس کے علاقہ ریملے تو مغلبہ حکومت کی طرف ہے اور بعد میں طوا کف الملو کی کے زمانہ میں آزادانہ طور پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ برانی روایات اور سرلیل گریف کی کتاب ''رُوُسائے پنجاب''اس امریر شاہد ہیں۔ مهاراجہ رنجیت سنگھہ صاحب کی حکومت سے پہلے ہمارے خاندان کی حکومت کے خلاف سکھ قما کل نے حملہ کیا۔ اور آہستہ آہستہ ان کے مقبوضات سے جو اتی(۸۰) دیبات پر مشتمل تھے' ان کو بے دخل کرتے گئے بہاں تک کہ صرف قادمان ان کے قبضہ میں رہ گیا۔ اس ہے بھی ان کو بے دخل کرنے کے لئے سکھ قیائل ہاس کے قصیات میں ایک نیم دائرہ کی صورت میں آباد ہو گئے اور آخر میرے دادا کے والد کے زمانے میں میرے آباء کو قادیان چھوڑنا پڑا لیکن مهاراجہ رنجیت شکھ کے زمانہ میں قبائل کا زور ٹوشنے پر میرے دادا صاحب پھر قادیان میں واپس آ گئے اور قادیان اور اس کے ملحقہ سات دیمات پر انہیں دخل مل گیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت اس ملک میں آئی تو برخلاف فوج کے دو سرے افسروں کے میرے دادا صاحب نے اگریزی حکومت سے خفیہ سازباز نہ کیا اور غالبًا ای وجہ سے ان کے مقبوضہ علاقہ کو گور نمنٹ نے ضط کر لیا اور کمیے مقدمات کے بعد صرف قادیان کی ملیت اور اس کے پاس کے تین گاؤں کی ملیتِ اعلیٰ ہارے خاندان کو ملی۔ میری غرض اس تمہید سے بیہ ہے کہ قادیان اور اس کے پاس کے اکثر گاؤں اسلامی زمانہ کے آباد شُدہ ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ ہے ان کی بناء پڑی ہے۔ پس ان کے ساتھ کوئی ہندو روایات وابستہ نہیں ہیں وہ شروع سے اسلامی روایات کے یابند رہے ہیں اور سوائے سکھوں کی حکومت کے جالیس پیجاس سالہ عرصہ کے وہ تبھی بھی اسلامی حقوق کی بجا آوری ہے محروم نہیں ہوئے۔اس وقت بھی قادیان کی زرعی زمین کے مالک صرف میں اور میرے بھائی ہیں۔اور محض تھو ڑی ہی زمین بعض احمدی احباب کے قبضہ میں ہے جنہوں نے وہ زمین ہم ہی سے بغرض آمادی حاصل کی ہے۔ ہندو اور سکھ صرف بطور مزارعان یا غیر مالکان آباد ہیں اور وہ بھی نمایت قلیل تعداد میں یعنی بمشکل کُل آبادی کا قریباً ساتواں حصہ۔

باوجود ان حالات کے اول میرے دادا صاحب نے اور بعد میں میرے والد صاحب

بانی سلسلہ احمد میہ علیہ السلام نے اور ان کے بعد میں نے قادیان میں گائے کے ذبیحہ کو محض اس وجہ سے روکے رکھا کہ اس وقت تک اس کی اقتصادی طور پر زیادہ ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی اور ہم پیند نہیں کرتے تھے کہ خواہ مخواہ ہماری ہمسایہ اقوام کادل دکھایا جائے۔

قادیان کے گئی ہندو اس امر کی شادت دے سکتے ہیں کہ چند سال ہوئے کہ جب بعض اوگوں نے قادیان کے ملک ہندو اس امر کی شادت دے سکتے ہیں کہ چند سال ہوئے کہ جب بعض اوگوں نے قادیان کے ملحقہ گاؤں سے مذبح کی درخواست دی تو میں نے حکام کو کملا کر مذبح کو رُکوا دیا اور ایک معزّز ہندو صاحب کی تحریر بھی اس بارہ میں میرے پاس موجود ہے جو بوقتِ ضرورت پیش کی جا سمتی ہے۔ علاوہ ازیں اس امر کا ثبوت کہ اپنے ہسالیوں کے احساسات کامیں نے پوراخیال رکھا ہے یہ بھی ہے کہ جس حد تک قانون گائے ذبح کرنے کو جائز قرادر دیتا ہے، میں اس سے بھی جماعت کو برابر روکتا رہا ہوں بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ معلوم ہونے پر کہ انہوں نے اس معاملہ میں فتنہ کا طریق اختیار کیا ہے، میں نے چھے چھے ماہ یا سال سال کے لئے قادیان سے نکال دیا۔

غرض جب تک کہ اقتصادی ضرورت انتاء کو نہیں پنچ گی میں نے اپ ہمایوں کے احساسات کو اپنی جماعت کے مالی نقصان پر مقدم رکھا اور زور سے انہیں ان کے حق کے استعمال سے باز رکھا۔ لیکن قاویان کی آبادی بوجہ احمدی جماعت کا مرکز ہونے کے اس سُرعت سے بردھ رہی ہے کہ بہت کم شہروں میں جو اس حیثیت کے ہوں اس کی مثال ملتی ہے۔ اس بردھتی ہوئی آبادی کا اثر طبعی طور پر قاویان اور اس کے گردو نواح پر پڑنا تھا اور پڑا اور لوگوں میں بید مطالبہ بردھتا گیا کہ کیر التعداد آبادی کو قلیل التعداد جماعت کے احساسات کی خاطر آپ میں بید مطالبہ بردھتا گیا کہ کیر التعداد آبادی کی ذیادتی کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ ملک کی مالی نقصان کیوں بہنچاتے ہیں۔ آبادی کی ذیادتی کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ ملک کی عام مالی حالت کی خرابی کی وجہ سے ان کے خور و نوش کے سامانوں کا مہیا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے اور لوگ نمایت تنگ حال ہو رہے ہیں تو لوگوں کے بار بار کے اصرار پر اور بید دیکھ کر کہ سکھ لوگ جھٹکا کی دکان کھولنے کی تجویزیں کر رہے ہیں میں نے اجازت دے دی دی کہ اگر کوئی مختص جائے تو نہ نے کے درخواست دے سکتا ہے۔ لیکن میں نے ابنا آخری فیصلہ آئندہ پر ملئوں کھا۔

اس کے بعد میں چند روز کے لئے لاہور گیا اور اپنے برادر نسبتی عزیزم لفنٹ فلفہ تقی الدین احمد آئی۔ایم۔ایس کے مکان پر مقیم تفاکہ رات کے گیارہ بج قادیان کے

سات ہندؤوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے شکایت کی کہ قادیان میں ندئ کھلنے والا ہے میں اس کا تدارک کروں۔ اس وفد کے رکیس پنڈت دولت رام ممبر میونپل کمیٹی قادیان سے۔ میں نے ان سے کما کہ ایک طرف لوگ اپنی مشکلات کا رونا رو رہے ہیں ' دو سری طرف سخصوں نے جھٹکا کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے ان حالات میں میں قادیان جا کر اور فریقین سکھول نے جھٹکا کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے ان حالات میں میں قادیان جا کر اور فریقین کے حالات من کربی فیصلہ کر سکتا ہوں اور انہیں تبلی دلائی کہ جس حد تک ممکن ہوگا میں ایس صورت افتیار کروں گاتاکہ طرفین کی ضرورت اور احساسات کا لحاظ رکھا جائے۔ پس وہ قادیان جانے پر مجھ سے ملیس۔ میں دو سرے بی دن قادیان کو روانہ ہوگیا اور وہاں پہنچنے پر ہندو صاحبان کا ایک بڑا وفد میرے پاس اس غرض کے لئے آیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ سکھوں نے جھٹکا کا کا ایک بڑا وفد میرے پاس اس غرض کے لئے آیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ سکھوں نے جھٹکا کا سوال چھٹر کر میری پوزیش نازک کر دی ہے کیونکہ ذبیحہ گائے کا روکنا احساسات کے احرام پر مبنی ہے اور مسلمانوں میں یہ شکایت پیدا ہو چگ ہے کہ جب دو سرا فریق ہمارے احساسات کا خیال نہیں رکھتا تو ہمیں اس کے احساسات کے لئے اس قدر بڑی قربانی پر کیوں مجبور کیا جا تا ہے خیال نہیں رکھتا تو ہمیں اس کے احساسات کے لئے اس قدر بڑی قربانی پر کیوں مجبور کیا جا تا کرنے کا اس لئے پہلے ججھے سکھوں سے اور اپنی جماعت کے علاوہ دو سرے مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع دیں۔ اس پر وہ لوگ ہے گئے۔

دو سرے دن ایک آریہ صاحب ایک پاس کے گاؤں کے جنتھ دار اور ایک سکھ ڈاکٹر کو لیے کر میرے پاس آگئے اور کہا کہ آپ سکھوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ' سویہ لوگ آگئے ہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں خود قادیان کے سکھوں کو بلواؤں گا۔ آپ صرف ایک قادیان کے آدمی اور ایک جنتے دار کو لے کر آگئے ہیں مگر بسرطال میں ان کی بات سننے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں نے جھے سے سوال کیا کہ جب پہلے گائے کے ذبیحہ سے آپ روکتے تھے تو اب آپ نے ذریح کی درخواست کی کیوں اجازت دے دی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ لوگوں کا سوال بھی اس امر کو فابت کر رہا ہے کہ موجودہ درخواست کی دشمنی یا دل بتایا کہ آپ لوگوں کا سوال بھی اس امر کو فابت کر رہا ہے کہ موجودہ درخواست کی دشمنی یا دل کے دکھانے کی غرض سے نہیں ہے کیونکہ جب میں پہلے آپ کے احساسات کا خیال رکھتا رہا ہوں تو وہ یہ ہوں تو وہ یہ ہوں تو لوگوں کی اقتصادی حالت اور برخص ہوئی مسلمان آبادی نے حالات بدل دیے ہیں۔ اور دو سرے جھٹکا کے سوال کے پیدا ہونے کے سبب سے میں دیانت دارانہ طور پر اس جیں۔ اور دو سرے جھٹکا کے سوال کے پیدا ہونے کے سبب سے میں دیانت دارانہ طور پر اس قدر دور نہیں دے سکتا جس قدر کہ پہلے دے سکتا تھا۔ ہاں میں نے ان کو میہ بھی کہا کہ میرے قدر دور نہیں دے سکتا جس قدر کہ پہلے دے سکتا تھا۔ ہاں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میرے قدر دور نہیں دے سکتا جس قدر کہ پہلے دے سکتا تھا۔ ہاں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میرے

نزدیک جھٹکا پر مسلمانوں کا عتراض بھی ویسائی فضول ہے جیسے گائے کے ذبیحہ پر ہندوؤں کالیکن سمجھونہ کراتے وقت یہ سوال نہیں ہو تاکہ مطالبہ معقول ہے یا نہیں بلکہ لوگوں کے احساسات کا جو غلط ہوں یا صحح لحاظ رکھنا پر تاہے گو مجھے جھٹکا پر کوئی اعتراض نہیں لیکن چو نکہ اب دو سرے مسلمانوں کے احساسات کا بھی سوال آگیا ہے جن کو جھٹکا پر اعتراض ہے اور پھرچو نکہ میں جج نہیں بلکہ ایک سمجھونہ کرانے والے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ طرفین کے احساسات کا بکیاں خیال رکھوں۔

اس گفتگو کے دوران میں جھے دار صاحب نے مجھے دھم کی دی کہ اگر گاؤ کُثی کی اجازت ہوئی تو آپ یاد رکھیں کہ فساد ہو جائے گااور اس دھم کی کے جواب میں میری شرافت کا صرف ایک ہی نقاضا تھا کہ میں انہیں میہ کہتا کہ اگر آپ فساد سے ڈراکر اس امرکو روکنا چاہتے ہیں تو میں ہرگز ہرگز اسے نہیں روکوں گا۔اور یمی میں نے ان کوجواب دیا۔

چو تکہ میں نے دیکھا کہ سکھ صاحبان میرے لئے ایبا موقع میا کرنے پر تیار نہ تھے کہ میں دو سرے فریق پر زور دے کر اگر ان کو گئی طور پر نہ روک سکوں 'کم از کم ایک ایبا سمجھونة کرادوں جس سے فریقین کی کم سے کم دل آزاری ہو اس لئے میں نے مسلمانوں کو بلوا کر ان سے مشورہ کرنا ضروری نہ سمجھااور اس امر کا منتظر رہا کہ ہندو صاحبان کا نما تندہ جب انہیں جاکر اطلاع دے گااور وہ مجھ سے آکر ملیں گے تو اس وقت آئندہ طریق عمل پر غور کروں گا۔ لیکن وہ لوگ پھر میرے پاس نہ آئے اور میں نے شاہے۔ وَاللّٰهُ اُعَلَمُ درست ہے یا نہیں کہ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ جھٹکا کو چلنے دو گائے کا سوال خود زور سے طے کرلیں گے۔ اس طرح یہ دونوں سوال چلتے رہے میرے کہنے پر مسلمانوں کی طرف سے جھٹکا پر کوئی اعتراض نہ ہوا اور بر سربازار جھٹکا کی دکان کھل گئی اور نہ زی کے متعلق ایک لیے عرصہ کے غور اور ہندووں کے جذبات کا گانی خیال رکھنے کے بعد ڈپٹی کمشز صاحب نے اجازت دے دی اور نہ تک اس طرف بنایا گیا جس طرف کہ مسلمان گاؤں ہیں۔ اور اس کی فروخت کے لئے ایسے محلّہ میں دُکان کھلوائی گئی جس کی ۱۹ ایس مسلمان ہے۔

میں نے دورانِ ملا قات میں ہندو صاحبان اور سکھ صاحبان کو بھی کمہ دیا تھا اور اب بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ملک میں امن اسی اصل پر کاربند ہونے سے ہو گا کہ ہر قوم دو سری قوم کے معاملات میں دخل دینے سے اجتناب کرے۔ مسلمانوں کو ان کی مرغوب چیزوں کے استعال کرنے کی پوری آ زادی ہو اور ہندوؤں اور سکھوں کو ان کی مرغوب چیزوں کے استعال کی۔ہاں بغیر آ زادی کو محدود کرنے کے دو سرے کے احساسات کا جس قدر خیال رکھنا ممکن ہو رکھا جائے۔ جب تک ہندو مسلمان اور سکھ اس اصل کی پابندی نہیں کریں گے بھی امن نہیں ہو گااور کھی نہیں ہو گا۔

اب میں پھرواقعات کی طرف آتا ہوں۔ حکام ضلع کی منظوری کے بعد مذی قائم ہوگیا۔
اور جب کہ میں کشمیر آیا ہوا تھا۔ میرے پیچے ہی اس میں ذبیحہ بھی شروع ہوگیا۔ اس پر جیسا کہ بھے باقاعدہ رپورٹوں سے معلوم ہوا ہے قادیان سے بعض ہندو جو شروع سے ہی مذی کے خلاف آس پاس کے گاؤں میں سکھول اور ہندوؤں کو اکسار ہے تھے۔ انہوں نے خوب لوگوں کو جو ش دلایا اور آخر سات اگست ۱۹۲۹ء کو سکھوں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نے پولیس کی موجودگی میں مذی گرا دیا اور اینوں تک کے کلوے کر دے۔ احمد یہ جماعت موقع پر مقابلہ کی موجودگی میں ذی گرا دیا اور اینوں تک کے کلائے کو دی اور قریب کے دیمات کی مزید مدد کے سے مجتنب رہی ورنہ اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے اور قریب کے دیمات کی مزید مدد کے ساتھ وہ اس قابل تھی کہ حملہ آوروں کو انیا تلخ جواب دیتی کہ انہیں مدتوں تک یاد رہتا گرانہوں نے امن پندی کو اور قانون کے احرام کو اسے جو ش پر مقدم کیا۔

لیکن افسوس ہے کہ اس امن پندی کا جواب عام طور پر ہندو اخباروں کی طرف سے نمایت ہی قابل شرم ملا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپ ہم فہ ہمبوں کے ناجائز رویہ پر اظہار افسوس کرتے خلاف بیانی اور مغالطہ دہی سے ان کی تائید کرنی شروع کی اور انہیں اور بھی اکسایا۔ اور بجائے اس کے کہ انہیں ملامت کرتے 'ان کی اور بھی پیٹے ٹھو کی اور اس قدر شور برپاکیا کہ اس سے متاثر ہو کر گور نمنٹ کے بعض افسر بھی ڈر گئے اور انہوں نے سخت قابل اعتراض رویہ افتیار کیا۔

لیکن اس کے مقابلہ میں سکھوں کے بعض بعض سکھ لیڈروں کا قابل تعریف روستے لیڈروں اور ان کے بعض اخبارات نے نمایت قابل تعریف روستے پہلے بھی سکھوں کو اس میں شمولیت سے روکا۔ اور بعد میں بھی ان لوگوں کے نعل کو جنوں نے ذبح گرایا تھاناپند کیا۔

اس وفت کمشز صاحب کے سامنے اپیل پیش ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں۔ لیکن ان کاموجودہ رویہ بہت ہی قابل اعتراض ہے۔ مگراس وفت سوال ان کے فیصلہ

کا نہیں ہے کیونکہ جو ہمارا حق ہے ہم اسے آج نہیں تو کُل لے کر رہیں گے۔ سوال یہ ہے ک اس فتنہ کا اثر ہندوستان کی دو نہیں تین قوموں پر جنہوں نے چند سال کے لئے نہیں' ہیشہ ہندوستان میں رہناہے 'کیابڑے گا؟

میں بتا چکا ہوں کہ میں مدتوں تک ندیج کے خلاف رہا ہوں۔ نہ اس وجہ سے کہ میں مىلمانوں كا اس بارہ میں حق نہیں سمجھتا بلكہ اس وجہ ہے كہ ميرے نزديك باوجود قانونی اور عقلی حق کے جمال تک ہو سکے اینے ہمایہ کے جذبات کا احترام کرنا چاہئے۔ مگر میرے نزدیک ہماید کا بھی فرض ہے کہ وہ اس امر کا خیال رکھے کہ قربانی کرنا صرف دو سرے یر ہی واجب نہیں اس کا بھی فرض ہے کہ جب کسی دو سرے کو حقیق اور مادی نقصان پہنچ رہا ہو وہ اینے جذبات کو قابو میں رکھے اور سمجھے کہ اس کا غذہب صرف اس کے اعمال پر حکومت کر سکتا ہے دو سرے ندہب کے پیروؤں پر اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

غرض کو میں اس وقت تک کہ اقتصادی حالت نے مجبور نہیں کر دیا نہ رم کے خلاف رہا ہوں لیکن اب جب کہ اس طرح ظالمانہ طور پر اور امن عامہ کی ذرّہ بھر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے قادیان اور اس کے نواحی علاقہ کے سکھوں اور ہندوؤں نے ذبح گرادیا ہے ذبیحہ گائے کا سوال ایک نئ صورت میں میرے سامنے آیا ہے۔اس واقعہ نے مجھ پر روشن کرویا ہے کہ بعض لوگوں کے بزدیک جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون ہی اصل قانون ہے اور اس کے بغیراور کسی قانون کی حرمت ان کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس تلخ حقیقت کو اس امرنے اور بھی نمایاں کر دیا ہے کہ مهابیر دُل نام کی ایک سوسائٹی کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر ذبیحہ گائے کی اجازت مل گئی تو اس کے ممبر دوبارہ بھی جراور تعدّی سے اس کام کو رو کئے ہے باز نہیں رہیں

میرے نزدیک موجودہ حالات نے مسلمانوں کو پہلے سے بھی زیادہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ كائے كے ذيح كرنے كے حق كو استعال كريں۔ اور جمال بير حق حاصبل نہ ہو وہاں اس كے حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پہلے تو اقتصادی حالت کا بی نقاضا تھا۔ کہ وہ گائے کے گوشت کو استعال کریں اب ندہبی اور اخلاقی حالات بھی اس کا مطالبہ کرئے لگ گئے ہیں۔ ندہی حق اس طرح کہ اسلام میں کسی وجود کاحدے بڑھ کر احترام شرک ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے۔ کہ بنی اسرائیل چو نکہ فرعونیوں میں رہتے تھے جن میں کہ گائے ایک مقد س

وجود سمجھا جاتا تھااس وجہ ہے ہمائیوں کے خیالات کے بدا اثرات ہے بچانے کے لئے اشیں گائے کے ذائح کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ پس جب کہ ہندو صاحبان مسلمانوں کو مجبور کرنے لگے ہیں کہ وہ کی صورت میں بھی گائے ذائع نہ کیا کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیس آہستہ آہستہ گائے کا ناواجب احرام کرنے لگیں گی اور جس طرح انہوں نے اور کئی بدرسوم ہندوؤں کی اختیار کرلی ہیں گائے کی عزت بھی مُشرکانہ طور پر ان کے دل میں جاگزیں ہو جائے گی۔ اور یہ ایک خیالی خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ سکھوں میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ سکھ لوگ موقد ہیں اور مُشرکانہ خیالات ان کے اصول نہ بب کا جزو نہیں ہیں لیکن باوجود اس کے چو تکہ ہندوؤں سے ان کی رسوم ملتی تھیں ان سے رشتہ ناطہ کا تعلق رکھنے کی خاطر انہوں نے گائے کا گفتان ترک کردیا۔ اب گووہ کہتے تو بھی ہیں کہ گائے کی عزت ہارے نہ بب کا جزو نہیں صرف اقتصادی طور پر ہم اس کے ذائح کرنے کے مخالف ہیں لیکن حق بھی ہے کہ ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ اس کی عزت گھر کر چی ہے ورنہ اقتصادی طور پر گائے کی حفاظت کا خیال مسلمانوں میں ذیادہ ہونا چاہئے تھا جن کے زمینداروں کی تعداد پنجاب میں سکھوں سے بہت مسلمانوں میں ذیادہ ہونا چاہئے تھا جن کے زمینداروں کی تعداد پنجاب میں سکھوں سے بہت نادہ ہے۔

پھریہ اقتصادی سوال عقلا بھی درست نہیں۔ یورپ کے لوگ گائے کا گوشت کشت
سے استعال کرتے ہیں اور ان کے ملک کی گائے ہمارے ملک کی گائے سے بہت اچھی ہوتی
ہے۔ اور گائے کی تعداد کو بھی بے روک گاؤ کشی نے کوئی نقصان نہیں پنچایا اور ہر مخص سجھ
سکتا ہے کہ جس ملک میں جس جانور کی کھیت زیادہ ہوگی اس کی پیدائش بھی زیادہ ہو جائے گ
کیونکہ اس کے فوائد کی کشرت کی وجہ سے اس کی قدر بڑھ جائے گی اور لوگ اسے زیادہ پالنے
گئیں گے۔ گائے کی حفاظت گاؤ کشی کے روکنے سے ہر گز نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی نسل کشی کی
طرف توجہ کرنے سے ہوگی۔ یو۔ پی جس میں کشرت سے گائے ذرئے ہوتی ہے وہاں گائے کی
تعداد اس کی نسل کی عمد گی میں پنجاب کی نبیت جمال کہ بہت می روکیس ہیں 'کوئی کی نہیں

اخلاقی طور پر بھی اس جرکی وجہ سے یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا ہے کیونکہ جرکے ماتحت کی امرے رُکنے کا بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ قوم میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اب جب کہ جبراور تعدی سے کام لیا گیا ہے اور آئندہ کے لئے بھی دھمکی دی گئی ہے ہر مسلمان کا فرض ہو گا کہ وہ

قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن طریق سے اس سرکٹی والی روح کامقابلہ کرے اور اپی
آئندہ نسل کو غلامی اور بزدلی کی دو لعنتوں سے بچائے اور مسلمان اگر اس فتنہ کامقابلہ نہیں
کریں گے تو یقیناً آئندہ وہ شودروں کی طرح ہو کر رہیں گے۔ ان حالات کو آپ کے سامنے
پیش کر کے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک اگر کوئی ایسی راہ ہے کہ مسلمان اپنی
ضروری غذا کو بھی حاصل کر سکیں اور ان کی نہ ہی اور اخلاقی حالت بھی درست رہے اور ان
کے ہمسائیوں کے جذبات بھی ناواجب طور پر زخی نہ ہوں تو آپ مجھے اس سے مطلع کریں میں
ہر محقول تجویز پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔

آپ پر سہ بھی واضح رہے کہ مجھے ہر گز ان لوگوں سے کوئی دشنی نہیں ہے جنہوں نے بعض شریروں کے اُکسانے سے مذن کو گرا دیا ہے۔ میں ہر گز اس پر خوش نہیں کہ ضرور ان کو سزا ہی طے۔ اگر مسلمانوں کے جائز حقوق ان کو مل جائیں اور اگر سے وحشیانہ طریق ترک کر دیا جائے اور دو سرے کے کاموں میں خواہ مخواہ دخل نہ دیا جائے تو میں بڑی خوشی سے ان لوگوں کو معاف کردوں گا اور دو سری اقوام سے مل کر گور نمنٹ سے در خواست کروں گا کہ آئندہ دلوں کی صفائی کیلئے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔

ای طرح مین ہروہ تجویز جس سے ہندوؤں اور سکھوں کے احساسات کا ممکن سے ممکن حد تک خیال رکھ کر ذرج کو جاری کیا جا سکے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس پر جماں تک میرا افتیار اور میری طاقت ہے عمل کرانے کا ذمہ وار ہوں۔ مثلاً اگر مجھے یہ بنایا جائے کہ قادیان کے نواح میں شہر سے باہر (کیونکہ حفظان صحت کا خیال ضروری ہے) فلاں جگہ نذرج بنایا جائے 'پہلی جگہ پر نہ ہویا ہے کہ دیواریں پہلے سے زیادہ اونچی ہوں یا مثلاً ہے کہ دوکانیں صرف شہرکے فلال فلال حصہ میں رکھی جائیں یا اور الی ہی تجاویز جن سے ہندوؤں اور سکھوں کے شہرکے فلال فلال حصہ میں رکھی جائیں یا اور الی ہی تجاویز جن سے ہندوؤں اور سکھوں کے احساسات کو کم سے کم صدمہ پنچتا ہو پیش کی جائیں تو میں انشاء اللہ ان کی تائید کروں گااور ان کے حصول کے لئے ہندوؤں اور سکھوں کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن اگر مجھے اس پر مجبور کیا جائے کہ گائے کے ذبیحہ کو گئی طور پر بند کر دیا جائے تو میں اسے نہ صرف خلاف عقل مطالبہ جستا ہوں بلکہ گذشتہ طاقت کے مظاہرہ کے بعد ذبیحہ گائے کے ترک کو مسلمانوں کے اخلاق کو بھی برباد کرنے والا سمجھتا ہوں اور اس کے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہوں بلکہ اس مطالبہ کی صورت میں میں یہ اپنا فرض سمجھوں گاکہ مسلمانوں کو اس ظلم سے نہیں ہوں بلکہ اس مطالبہ کی صورت میں میں یہ اپنا فرض سمجھوں گاکہ مسلمانوں کو اس ظلم سے نہیں ہوں بلکہ اس مطالبہ کی صورت میں میں یہ اپنا فرض سمجھوں گاکہ مسلمانوں کو اس ظلم

بچاؤں اور جس قدر تدابیر گائے کے گوشت کے زیادہ سے زیادہ استعال کے لئے ممکن ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہوں 'انہیں اختیار کروں۔

میرے نزدیک جارے برادران وطن کو یہ امریاد رکھنا چاہیے کہ صرف سے ندبحوں کے اجراء ہی ہے گائے کے گوشت کا استعال زیادہ نہیں ہو تا بلکہ اس کے اور بھی طریق ہیں۔ مثلابیا کہ جس جس جگہ پر پہلے سے ذریح موجود ہے اگر وہاں کے مسلمان جو پہلے شاذو نادر گائے کا گوشت استعال کرتے تھے آئندہ عہد کرلیں کہ وہ گائے کاگوشت ہی استعال کیاکریں گے یا اُکثر استعال کیا کریں گے تو وہ سمجھ لیں کہ چند ہاہ میں بیسیوں ندبحوں سے زیادہ گائے کے گوشت کی ﴾ کھیت شروع ہو جائے گی۔ ای طرح مثلاً اگر ان قصبات کے لوگ جماں پہلے گائے کا گوشت نہیں نہو تا تھا قریب کے نہ بحوں ہے گائے کا گوشت منگوا کر استعال کرنا شروع کر دس تو اس کا علاج ان کے پاس کیا ہے یا مثلاً اگر دیمات کے لوگ جن پر موجودہ قانون حاوی نہیں ہے گائے زیادہ ذبح کرنے لگیں تو اس کاعلاج ان کے پاس کیا ہے؟ غرض ایسے بہت سے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کر کے پنجاب میں چند ہی ماہ میں گائے کے گوشت کی کھیت دگئی سے بھی زیادہ کی جا سکتی ہے اور ان ذرائع کے اختیار کرنے سے ہندوؤں اور سکھوں کے احساسات کو بھی پہلے ہے زیادہ صدمہ پنیچے گا۔ اور اگر گور نمنٹ دخل دے گی تو یقیناً بیہ تحریک اور بھی زیادہ طاقت پکڑ جائے گی اور ہر مسلمان گاؤں کا براہ راست گورنمنٹ سے مقالجہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن گور نمنٹ سے بہت زیادہ تکلیف خود ہندو صاحبان کے احساسات کو پنیے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میرے خط کا جلد جواب دے کر مجھے ممنون فرہا کس گے۔ لیکن اگر آپ نے اس طرف جلد توجہ نہ کی اور بعد میں کوئی ناگوار صورت طالات پیدا ہوئی تو میں سجھتا ہوں کہ اپنی قوم کادرد اور ملک کی محبت رکھنے کی وجہ سے آپ کو بھی ضرور تکلیف محسوس ہوگی۔ گرچو نکہ وقت پر آپ نے خبرنہ لی ہوگ آپ کو مجھے ہی نہیں بلكه اين قوم كوبھى كچھ كنے كاحق نه ہو گااور نه آپ كويد حق ہو گاكه آپ مجھ ير خصوصاً اور باقى مسلمانوں پر عموماً یہ اعتراض کریں کہ ہمیں حالات کو بمتر بنانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یا یہ کہ ا پسے ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو ملک میں صلح اور آشتی پھیلانے کاموجب

پیشراس کے کہ میں اس خط کو ختم کروں میں سکھ لیڈروں کو خصوصیت کے ساتھ اس

امری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کے جائز حقوق کا پیشہ احرام کیا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں جب ایک احمدی نومسلم کی کتاب کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو گور نمنٹ نے بھی ان کی آواز پر توجہ نہ کی تھی کہ میں نے خود اس کتاب کو صبط کر لیا اور انہیں اس امر کا اقرار ہوگا کہ میرا ضبطی کا حکم گور نمنٹ کے حکم سے زیادہ مؤثر تھا۔ کیونکہ نہ صرف اس کتاب کی خریداری رک گئی بلکہ فروخت شدہ کتاب یا اس کے قابل اعتراض جھے ہر جگہ جلا دیئے گئے۔ پس میں مخلصانہ طور پر انہیں مشورہ دینے کا حق رکھتا ہوں کہ گاؤگئی کے سوال کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے وہ دو باتوں پر غور کرلیں۔ اول اس کا نہ بمی پہلو ہے۔ سکھ اصحاب یہ امر بھلا نہیں سکتے کہ حضرت باوانائک عَلَیْهِ اِلرَّحْدَمَةُ نے توحید کے قیام کے لئے ہرفتم کی قربانی سے کام لیا ہے۔ پس جس چیز کو قائم کرنے کے لئے انہوں نوحید کے قیام کے لئے بانوں اور اپنے آرام کو قربان کر دیا تھا اس چیز کو محض ایک عارضی معاہدہ کے قیام کے لئے تاہ ہونے دینا ہر گز اپنے آباء کی خدماتِ توحید کا ایجھا اعتراف نہ ہوگا۔

دوسرے انہیں یہ بات نہ بھلانی چاہئے کہ جب تک گاؤ کئی کے متعلق عام سکھوں کے جوش کی موجودہ حالت قائم رہے گی اس وقت تک سکھ پلک کے دولیڈر رہیں گے۔ ایک ہندو ساہوکار اور دوسرے سکھوں کے قومی لیڈر۔ چنانچہ ندن گادیان کا واقعہ اس امر کا بیّن جوت ہے۔ باوجود اس کے کہ سروار کھڑک سکھ صاحب جیسے قومی لیڈر خود قادیان میں کہہ آئے تھے کہ گاؤ کئی پر سکھوں کو اور جھٹکا پر مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ مسلمانوں نے تو ان کی نصیحت پر عمل کر کے جھٹکا پر اعتراض نہ کیا مگر سکھوں کو ہندو جوش دلانے میں نے تو ان کی نصیحت پر عمل کر کے جھٹکا پر اعتراض نہ کیا مگر سکھوں کو ہندو جوش دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہدام ندن کے بعد بھی اکالی اور خالعہ سکھوں کے دونوں حصوں کے موقر اخبارات کے سمجھانے کے باوجود قادیان اور اس کے گردو نواح کے سکھوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پس گاؤگش کے متعلق سکھوں کے رائج الوقت خیالات ان کے قومی شیرازہ کے نہیں ہوا۔ پس گاؤگش کے متعلق سکھوں کے رائج الوقت خیالات ان کے قومی شیرازہ کے بیر جمیں۔

پس امید ہے کہ اپنے ند ہب کی جان یعنی توحید کی حفاظت اور اپنے قوی شیرازہ کی مضبوطی کو مد نظرر کھتے ہوئے سکھ لیڈر اپنی قوم کو اس مُشرکانہ خیال کی تائید میں کھڑا ہونے ہے باز رکھیں گے بلکہ توحید کے قیام کے لئے ہمارے دوش بدوش کھڑے ہوں گے۔ میں امید کر تا ہوں کہ اوپر کے حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے اور اس امرکو مد نظرر کھتے ہوئے کہ مسلمان اپنے

ہمائیوں کے احساسات کا جائز احرّام کرنے کو تیار ہیں اس امر کو ترجے دی جائے گی کہ جن جن مسلمانوں کو جائز طور پر ندیج کی ضرورت ہے ایسی شرائلا کے ساتھ ان کو اجازت دی جائے کہ ان کے ہمائیوں کو ناواجب تکلیف نہ ہو اور ایسے حالات سے ملک کو بچایا جائے جو اس کے امن کو برباد کرنے والے اور اس کی آزادی کو نقصان پنچانے والے ہوں۔ اس جابرانہ رویتہ کو دیکھتے ہوئے جو قادیان کے فرخ کے انہدام میں تیار کیا گیا ہے اور جو مسلمانوں کو گھلا چیلنج ہے اور اس رویتہ کو دیکھتے ہوئے جو بعض ہندو اخبارات نے اس موقع پر اختیار کیا ہے میرے جذبات جس قدر متأثر ہیں میں نے اس کا ظمار اس مضمون میں نہیں ہونے دیا آکہ میری اصل غرض فوت نہ ہو جائے۔ گرمیں امید کرتا ہوں کہ باوجود اس کے آپ اس حقیقت کو نظر انداز نمیں کریں گے کہ ایک زندہ قوم اپنی آئندہ نسل کو روحانی اور اخلاقی موت میں پڑنے کے خطرہ میں دیکھر کرانتہائی جدوجہد کرنے کے بغیر خاموش نہیں ہوگی۔

خاكسار

مرزا محمود احمد امام جماعت احمد میہ قادیان حال سرینگر کشمیر ۹- متمبر۱۹۲۹ء (الفصل ۲۰- ستمبر۱۹۲۹ء)